

# عراقيانه المرابعة الم



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 3  |                                         | نام:                   |
|----|-----------------------------------------|------------------------|
| 3  |                                         | زمان <i>نهٔ نزو</i> ل: |
| 4  |                                         | موضوع اور مضمون: .     |
|    |                                         |                        |
|    | G.                                      |                        |
| 29 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | رکو ۲۶                 |

#### نام:

پہلی ہی آیت کے لفظ" آٹیقیلی ہے۔ بلکہ اس سورہ کانام قرار دیا گیاہے ، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس سورہ کانام قرار دیا گیاہے۔ اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں قیامت ہی پر بحث کی گئی ہے۔

#### زمانة نزول:

اگر چیہ کسی روایت سے اِس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہو تا ، لیکن اِس کے مضمون میں ایک داخلی شہادت ایسی موجو دہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ کیہ بالکل ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ سور توں میں سے ہے۔ آیت 10 کے بعد رکا یک سلسلہ کلام توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ "اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اِس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمّہ ہے، لہذا جب ہم اِسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قر اُت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کامطلب سمجھاد نیا بھی ہمارے ہی ذمّہ ہے "۔ اس کے بعد آیت • ۲ سے پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو ابتدا سے آیت ۱۵ تک چلا آرہاتھا۔ یہ جملہ معترضہ اپنے موقع و محل سے بھی اور روایات کی رُوسے بھی اِس بنا پر دورانِ کلام میں وار دہواہے کہ جس وقت حضرت جبریل " یہ سورہ حضور ؓ کوسنارہے تھے اُس وقت آپ اِس اندیشے سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں، اس کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے ڈہر اتے جارہے تھے۔ اِس سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ واقعہ اُس زمانہ کاہے جب آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو نزولِ وحی کا نیا نیا تجربہ ہور ہاتھا اور ا بھی آپ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اچھی طرح نہیں پڑی تھی۔ قر آن مجید میں اس کی دو مثالیں اور بھی ملتی ہیں۔ ایک سورہ طامیں جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے وَلاَ تَجْعَلْ بِالْقُورُانِ مِنْ

قَبْلِ أَنْ يُنْقُطَى إِلَيْكَ وَحُيْمُ، ''اور ديكھو، قرآن پڑھے ميں جلدى نه كياكروجب تك كه تمهارى طرف اس كى وحى بيميل كونه پہنچ جائے "(آيت ۱۱۳) ـ دوسر بے سورہ اعلیٰ ميں جہاں حضور كواطمينان دلا يا گيا ہے كه سَنْ قَدِ عُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ، ''ہم عنقريب تم كو پڑھوا دينگے پھرتم بھولو گے نہيں "(آيت ۲) ـ بعد ميں جب حضور گو وحى اخذ كرنے كى اچھى طرح مشق ہو گئ تواس طرح كى ہدايات دينے كى كوئى ضرورت باقى نہيں رہى ـ اسى ليے قرآن ميں إن تين مقامات كے سوااس كى كوئى اور مثال نہيں ملتى ـ

# موضوع اور مضمون:

یہاں سے آخرِ کلام اللہ تک جو سُور تیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر اپنے مضمون اور انداز بیان سے اُس زمانہ کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں جب سورہ مُد ثِرِ کی ابتدائی سات آیات کے بعد نزول قر آن کا سلسلہ بارش کی طرح شر وع ہوااور پے در پے نازل ہونے والی سُور توں میں ایسے پُر زور اور موَثر طریقہ سے نہایت جامع اور مخضر فقروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا اور اہل مکہ کو ان کی گر اہیوں پر متنبہ کیا گیا جس سے قریش کے سر دار بُو کھلا گئے اور پہلا جج آنے سے پہلے حضور کو زک دیئے کی تدبیریں سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کا نفرنس منعقد کی جس کا ذکر ہم سورہ مد ثِرِ کے دیباچہ میں کر چکے کی تدبیریں سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کا نفرنس منعقد کی جس کا ذکر ہم سورہ مد ثِرِ کے دیباچہ میں کر چکے ہیں۔

اس سُورہ میں منکرینِ آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور ہے، بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان، و قوع اور وجوب کا ثبوت دیا گیا ہے، اور یہ بھی صاف صاف بتادیا گیا ہے کہ جولوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں

ہے کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کا اصل مجر "ک بیہ ہے کہ ان کی خواہشاتِ نفس اسے ماننا نہیں چاہتیں۔ اس کے ساتھ لوگوں کو خبر دار کر دیا گیا ہے کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آکر رہے گا، تمہاراسب کیا دھر اتمہارے سامنے لاکر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں تو اپنانامہ اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرات تر اشار ہے۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

لَآ أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴾ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْس اللَّوَّامَةِ ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ الَّنَ نَّجُمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلِي قُدِدِيْنَ عَلَى آنُ نُسَوِى بَنَانَهُ ﴿ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ ﴿ يَسْئَلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ فَيَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَبِنٍ آيْنَ الْمَفَرُ فَي كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِنِ الْمُسْتَقَدُّ اللهُ يُنتَبُّؤُ اللهِ نُسَانُ يَوْمَبِنٍ بِمَا قَدَّمَ وَ اتَّحَرَ اللهِ نُسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ ٱلْقي مَعَاذِيْرَةُ ١ اللهُ عَكِرِكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَدُ وَقُرَانَهُ اللهِ فَا إِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرَانَهُ ١ فَعُرَّانَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اللَّهِ كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ الْاخِرَةَ ﴿ وَجُولًا يَوْمَبِنٍ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَ وُجُولًا يَوْمَبِنِ بَاسِرَةً ﴿ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِنِ الْمَسَاقُ ﴿

رکوع ۱

# اللّٰدے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

نہیں<mark>1</mark>، میں قشم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی،اور نہیں، میں قشم کھا تا ہوں ملامت کرنے والے نفس<mark>2</mark> کی، کیاانسان پیر سمجھ رہاہے کہ ہم اُس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے <mark>3</mark>ج کیوں نہیں؟ ہم تواس کی انگلیوں کی پوریور تک ٹھیک بنادینے پر قادر ہیں <mark>4</mark>۔ مگر انسان جا ہتا ہے ہے کہ آگے بھی بدا عمالیاں کر تارہے <mark>5</mark>۔ پوچھتا ہے" آخر کب آناہے وہ قیامت کا دن $\frac{6}{2}$ ؟ "پھر جب دیدے پتھر اجائیں گے $\frac{7}{2}$  اور جاند بے نور ہو جائے گا اور چاند شورج ملا کر ایک کر دیبے جائیں گے <mark>8</mark> اُس وفت یہی انسان کیے گا" کہاں بھاگ کر جاؤں؟" ہر گزنہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہو گی، اُس روز تیرے رہ ہی کے سامنے جاکر تھہر ناہو گا۔ اُس روز انسان کو اس کاسب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا<mark>9</mark>۔ بلکہ انسان خو دہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے جاہے وہ کتنی ہی معذر تیں پیش کرے<u>10</u>۔۔۔۔اے <mark>11</mark> نبی ؓ،اِس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو،اِس کو یاد کرادینااوریڑھوادیناہمارے ذمّہ ہے،لہٰذاجب ہم اِسے پڑھ رہے ہوں<mark>12</mark> اُس وقت تم اِس کی قر اُت کو غور سے سُنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمّہ ہے <del>13</del> ۔۔۔۔ہر گزنہیں <del>14</del>، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز ﴿ یعنی دنیا ﴾ سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو <del>15</del> ۔ اُس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہو نگے <del>16</del>،اینے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے <del>17</del>۔اور کچھ چہرے اُداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ اُن کے ساتھ کمر توڑ بر تاؤ ہونے والا ہے۔ ہر گز نہیں <mark>18</mark>، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی حجاڑ پھٹونک کرنے والا<mark>19</mark>، اور آدمی سمجھ لے گا کہ بیہ د نیاسے جُدائی کا وفت ہے ،اور پنڈلی سے پنڈلی مجڑ جائے گی<mark>20</mark> ،وہ دن ہوگا تیرے ربّ کی طرف روانگی کا۔ طا

#### سورة القيمة حاشيه نمبر: 1 🛕

# سورةالقيْمةحاشيەنمبر:2 🔼

قر آن مجید میں نفسِ انسانی کی تین قسموں کا ذکر کیا گیاہے۔ ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکسا تا ہے۔
اس کا نام نفس اَمارہ ہے۔ دوسر انفس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بُر کی نیت رکھنے پر نادم ہو تا ہے اور
انسان کو اس پر ملامت کر تا ہے۔ اس کا نام نفسِ لوّامہ ہے اور اسی کو ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے
ہیں۔ تیسر اوہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ حجیوڑ دینے میں اطمینان محسوس کر تا ہے۔ اس کا نام نفسِ
مطمئتہ ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم جس بات پر کھائی ہے اُسے بیان نہیں کیاہے کیونکہ بعد کا فقرہ خود اس بات پر دلالت کرر ہاہے۔ قسم اِس بات پر کھائی گئی ہے کہ اللہ تعالی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کریگااور وہ ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔اب یہ سوال پیداہو تاہے کہ اس بات پر اِن دو چیزوں کی قشم کس مناسبت سے کھائی گئی ہے؟ جہاں تک روزِ قیامت کا تعلق ہے، اُس کی قشم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنایقینی ہے۔ پوری کا ئنات کا نظام اِس بات پر گواہی دے رہاہے کہ بیہ نظام نہ از لی ہے نہ ابدی۔ اِس کی نوعیت ہی خو دیہ بتار ہی ہے کہ بیہ نہ ہمیشہ سے تھااور ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ انسان کی عقل پہلے بھی اِس گمان بے اصل کے لیے کوئی مضبوط د لیل نہ یاتی تھی کہ بیہ ہر آن بدلنے والی د نیا تبھی قدیم اور غیر فانی بھی ہو سکتی ہے ،لیکن جتنا جتنا اِس د نیا کے متعلق انسان کاعلم بڑھتا جاتا ہے اُتناہی زیادہ بیہ امر خود انسان کے نزدیک بھی یقینی ہو تا چلاجا تاہے کہ اِس ہنگامہ ہست وبود کی ایک ابتداہے جس سے پہلے بیٹ تھا، اور لاز ماً اس کی ایک انتہا بھی ہے جس کے بعدیہ نہ رہے گا۔ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر خود قیامت ہی کی قسم کھائی ہے ، اور بیر ایسی ہی قسم ہے جیسے ہم کسی شکی انسان کو جو اپنے موجو د ہونے ہی میں شک کر رہا ہو، خطاب کر کے کہیں کہ تمہاری جان کی قسم تم موجو د ہو، یعنی تمہاراوجو دخو د تمہارے موجو د ہونے پر شاہد ہے۔ لیکن روز قیامت کی قسم صرف اِس امر کی دلیل ہے کہ ایک دن بیہ نظام کا ئنات در ہم ہر ہم ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ اس کے بعد پھر انسان دوبارہ اٹھا یا جائے گا اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا اور وہ اپنے کیے کا اچھا یا بُرا نتیجہ دیکھے گا، تو اس کے لیے دوسری قشم نفس لوّامہ کی کھائی گئی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو اپنے اندر ضمیر نام کی ایک چیز نہ رکھتا ہو۔ اِس ضمیر میں لازماً بھلائی اور بُرائی کا ایک احساس یا یا جاتا ہے ، اور چاہے انسان کتناہی مگڑا ہوا ہو ، اس کا ضمیر اسے کوئی برائی کرنے اور بھلائی نہ کرنے پر ضرور ٹو کتاہے قطع نظر اس سے کہ اس نے بھلائی اور بُر ائی کاجو معیار بھی قرار دے رکھا ہووہ بجائے خو د صحیح ہو یاغلط۔ پیر اِس بات کی صریح دلیل ہے کہ انسان نراحیوان نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی وجو دہے، اس

کے اندر فطری طور پر بھلائی اور بُرائی کی تمیزیائی جاتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو اپنے اچھے اور بُرے افعال کا ذمہ دار سمجھتاہے ، اور جس بُرائی کا ار تکاب اُس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہو اس پر اگر وہ اپنے ضمیر کی ملامتون کو د ہاکر خوش بھی ہولے ، تو اس کے برعکس صورت میں جبکہ اُسی برائی کا ار زکاب کسی دو سر بے نے اُس کے ساتھ کیا ہو، اس کا دل اندر سے بیہ تقاضا کر تاہے کہ اِس زیادتی کا مرتکب ضرور سزا کا مستحق ہونا جاہیے۔ اب اگر انسان کے وجود میں اِس طرح کے ایک نفسِ لوّامہ کی موجود گی ایک نا قابلِ انکار حقیقت ہے، تو پھر یہ حقیقت بھی نا قابل انکار ہے کہ یہی نفس لوّامہ زندگی بعدِ موت کی ایک ایسی شہادت ہے جو خود انسان کی فطرت میں موجو دہے۔ کیونکہ فطرت کا بیہ تقاضا کہ اپنے جن اچھے اور بُرے اعمال کا انسان ذمہ دار ہے اُن کی جزایا سزااُس کو ضرور ملنی جاہیے، زندگی بعد موت کے سواکسی دوسری صورت میں ٹورانہیں ہو سکتا۔ کوئی صاحبِ عقل آ دمی اس سے انکار نہین کر سکتا کہ مرنے کے بعد اگر آ دمی معدوم ہو جائے تواُس کی بہت سی بھلائیاں ایسی ہیں جن کے اجر سے وہ لاز ماً محروم رہ جائے گا، اور اس کی بہت سی بُرائیاں ایسی ہیں جن کی منصفانہ سزایانے سے وہ ضرور نچ نکلے گا۔ اس کیے جب تک آدمی اِس بیہو دہ بات کا قائل نہ ہو کہ عقل رکھنے والا انسان ایک غیر معقول نظام کا ئنات میں پیدا ہو گیاہے ، اور اخلاقی احساسات ر کھنے والا انسان ایک ایسی دنیامیں جنم لے بیٹھاہے جو بنیا دی طور پر اپنے ٹورے نظام میں اخلاق کا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی ، اُس وقت تک وہ حیات بعدِ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تناشخ یا آوا گون کا فلسفہ بھی فطرت کے اِس مطالبے کا جواب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے اخلاقی اعمال کی سزایا جزایانے کے لیے پھر اسی دنیامیں جنم لیتا چلا جائے تو ہر جنم میں وہ پھر کچھ مزید اخلاقی اعمال کرتا چلا جائے گاجو نئے سرے سے جزاوسزاکے متقاضی ہوں گے اور اس لامتنا ہی سلسلے میں بجائے اس کے کہ اس کا حساب مجھی کیک سکے، اُلٹااس کا حساب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے فطرت کا پیہ تقاضا صرف اسی صورت میں یُورا ہو تا

ہے کہ اِس دنیامیں انسان کی صرف ایک زندگی ہو، اور پھر پُوری نوعِ انسانی کا خاتمہ ہوجانے کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں انسان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے اسے پوری جزااور سزا دے دی جائے (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حاشیہ 30)۔

## سورة القيمة حاشيه نمبر: 3 🔼

اوپر کی دو دلیلیں، جو قشم کی صورت میں بیان کی گئی ہیں، صرف دو باتیں ثابت کرتی ہیں۔ ایک بیہ کہ دنیا کا خاتمہ (لیعنی قیامت کا پہلا مرحلہ )ایک یقینی امرہے۔ دوسرے بیہ کہ موت کے بعد دوسری زندگی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کے ایک اخلاقی وجو دہونے کے منطقی اور فطری تقاضے بُورے نہیں ہوسکتے، اور بیہ امر ضرور واقع ہونے والاہے، کیونکہ انسان کے اندر ضمیر کی موجود گی اِس پر گواہی دے رہی ہے۔ اب بیہ تیسری دلیل بیہ ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ زندگی بعدِ موت ممکن ہے۔ مکہ میں جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ بار باریہ کہتے تھے کہ آخریہ کیسے ہو سکتاہے کہ جن لو گون کو مرے ہوئے سینکٹروں ہز اروں برس گزر چکے ہوں، جن کے جسم کا ذرہ ذرہ خاک میں مل کریر اگندہ ہو چکا ہو، جن کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کرنہ معلوم زمین میں کہاں کہاں منتشر ہو چکی ہوں، جن میں سے کوئی جل مر اہو، کوئی در ندوں کے پیٹ میں جاچکاہو، کوئی سمندر میں غرق ہو کر محجھلیوں کی غذابن چکاہو،ان سب کے اجزائے جسم پھر سے جمع ہو جائیں اور ہر انسان پھر وہی شخص بن کر اٹھ کھڑ اہو جو دس بیس ہز اربر س پہلے مجھی وہ تھا؟ اس کانہایت معقول اور انتہائی پر زور جو اب اللہ تعالیٰ نے اِس مختصر سے سوال کی شکل میں دے دیاہے کہ ''کیا انسان بیہ سمجھ رہاہے کہ ہم اس کی ہڑیوں کو تبھی جمع نہ کر سکیں گے "؟ یعنی اگرتم سے بیہ کہا گیا ہو تا کہ تمہارے مید منتشر اجزائے جسم کسی وقت آپ سے آپ جمع ہو جائیں گے اور تم آپ سے آپ اسی جسم کے ساتھ جی اٹھو گے، توبلاشہ تمہارااِس ناممکن سمجھنا بجاہو تا۔ مگر تم سے تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ کام خود نہیں ہو گا بلکہ اللہ تعالی ایسا کرتے گا۔ اب کیا تم واقعی یہ سمجھ رہے ہو کہ کا ننات کا خالق، جسے تم خود بھی خالق مانتے ہو، اِس کام سے عاجز ہے؟ یہ ایساسوال تھا جس کے جواب میں کوئی شخص جو خدا کو خالق کا نئات مانتا ہو، نہ اُس وقت یہ کہہ سکتا تھا اور نہ آج یہ سکتا ہے کہ خدا بھی یہ کام کرناچا ہے تو نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی ہے وقوف ایسی بات کے تواس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم آج جس جسم میں اِس وقت موجو د ہواس کے بے شار اجزاء کو ہوا اور پانی اور مٹی اور نہ معلوم کہاں کہاں سے جمع کرکے اُسی خدانے کیسے یہ جسم بنادیا جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ پھر ان اجزاء کو جمع نہیں کر سکتا؟

## سورةالقيمة حاشيه نمبر: 4 🔼

یعنی بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا ڈھانچہ پھرسے کھڑا کر دیناتو در کنار ، ہم تواس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے نازک ترین اجزائے جسم حتیٰ کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں تک پھر ویسا ہی بنا دیں جیسی وہ پہلے تھیں۔

# سورة القيمة حاشيه نمبر: 5 🔼

اِس چھوٹے سے فقرے میں منکرین آخرت کے اصل مرض کی صاف صاف تشخیص کر دی گئی ہے۔ اِن لو گوں کو جو چیز آخرت کے انکار پر آمادہ کرتی ہے وہ دراصل بیہ نہیں ہے کہ فی الواقع وہ قیامت اورآخرت کو ناممکن سمجھتے ہیں، بلکہ اُن کے اِس انکار کی اصل وجہ بیہ ہے کہ آخرت کو ماننے سے لاز ما اُن پر بچھ اخلاقی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور انہیں یہ پابندیاں ناگوار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اب تک زمین میں بیاندیاں کی طرح پھرتے رہیں۔ جو ظلم، جو بے ایمانیاں، جو فسق و بے نتھے ہیل کی طرح پھرتے رہیں۔ جو ظلم، جو بے ایمانیاں، جو فسق و

فجور، جو بدکر داریاں وہ اب تک کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ان کو اس کی کھلی جھوٹ ملی رہے، اور یہ خیال کبھی ان کو یہ ناروا آزادیاں برتنے سے نہ روکنے پائے کہ ایک دن انہیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ان اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے دراصل ان کی عقل انہیں آخرت پر ایمان لانے سے نہیں روک رہی ہے بلکہ ان کی خواہشات نفس اس میں مانع ہیں۔

# سورة القيمة حاشيه نمبر: 6 🔼

یہ سوال استفسار کے طور پر نہیں بلکہ انکار اور استہزاء کے طور پر تھا۔ یعنی وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کس روز آئے گی، بلکہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ حضرت! جس دن کی آپ کو خبر دے رہے ہیں آخروہ آتے آتے رہ کہاں گیاہے؟

# سورة القيمة حاشيه نمبر: 7 🔼

اصل میں بیرِق الْبَصَرُ کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں جن کے لُغوی معنی بجلی کی چہک سے آئھوں کے پُندھیا جانے کے ہیں۔ لیکن عربی محاورے میں یہ الفاظ اسی معنی کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ خوف زدگی، حیرت، یا کسی اچانک حادثہ سے دوچار ہو جانے کی صورت میں اگر آدمی ہک دَک رہ جائے اور اس کی نگاہ اُس پریثان کن منظر کی طرف جم کر رہ جائے جو اس کو نظر آرہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ الفاظ ہولے جاتے ہیں۔ اِسی مضمون کو قر آن مجید میں ایک دوسری جگہ یُوں بیان کیا گیا ہے۔ نِانَّمَا یُو تِحُوهُمْ لِیَدُومِ حَاتَ ہیں۔ اِسی مضمون کو قر آن مجید میں ایک دوسری جگہ یُوں بیان کیا گیا ہے۔ نِانَّمَا یُو تِحُوهُمْ لِیَدُومِ کَلُمُ اِللَّهُ تُو اَنْهُ مِی اللَّهُ تُو انْہیں ٹال رہا ہے اُس دن کے لیے جب انگھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی "دابرا ہیم، کیا کی جب انگھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی "(ابرا ہیم، کے)۔

# سورة القيمة حاشيه نمبر: 8 🛕

یہ قیامت کے پہلے مرحلے میں نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے کی کیفیت کا ایک مختصر بیان ہے۔ چاند کے بے نور ہو جانے اور چاند سورج کے مل کر ایک ہو جانے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف چاند ہی کی روشنی ختم نہ ہو گی جو سورج سے ماخو ذہے بلکہ خو د سورج بھی تاریک ہو جائے گا اور بے نُور ہو جانے میں دونوں یکسال ہو جائیں گے۔ دوسر امطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یکا یک اُلٹی چل پڑے گی اور اُس دن چاند اور سُورج دونوں بیک وقت مغرب سے طلوع ہوں گے۔ اور ایک تیسر امطلب یہ بھی لیاجا سکتا ہے کہ اس کا چاند کی لخت زمین کی گرفت سے جھوٹ کر نکل جائے گا اور سورج میں جا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہو جس کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔

# سورةالقيمةحاشيهنمبر:9 🔼

اصل میں الفاظ ہیں بیماً قدّ مَر وَ اَنْجَرَدید بڑا جامع فقرہ ہے جس کے کئی معنی ہوسکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں۔ ایک معنی ہوسکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ آد می کو اُس روزیہ بھی بتادیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی یابدی کما کر اُس نے اپنی آخرت کے لیے آ گے بھیجی تھی اور یہ حساب بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنے ایجھے یابُرے اعمال کے کیا اثر ات وہ اپنے بیچھے دنیا میں چھوڑ آیا تھا جو اس کے بعد مد ہمائے دراز تک آنے والی نسلوں میں چلتے رہے۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ اسے وہ سب بچھ بتادیا جائے گا جو اُسے کر ناچا ہے تھا مگر اُس نے کر ڈالا۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ جو بچھ اس نے کہا ور جو بچھ نہ کرنا چا ہیے تھا مگر اُس نے کر ڈالا۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ جو بچھ اس نے پہلے کیا اور جو بچھ بعد میں کیا اس کا پُورا حساب تاری خوار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ چوشے معنی یہ ہیں کہ جو نیکی یابدی اس نے کی وہ بھی اسے بتادی جائے گی اور جس نیکی یابدی کے کرنے سے چوشے معنی یہ ہیں کہ جو نیکی یابدی اس نے کی وہ بھی اسے بتادی جائے گی اور جس نیکی یابدی کے کرنے سے جوشے معنی یہ ہیں کہ جو نیکی یابدی اس نے کی وہ بھی اسے بتادی جائے گی اور جس نیکی یابدی کے کرنے سے

#### وہ بازر ہااُس سے بھی اسے آگاہ کر دیاجائے گا۔

#### سورةالقيمة حاشيه نمبر:10 🛕

یعنی آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی غرض در حقیقت بیہ نہیں ہو گی کہ مجرم کو اس کا جُرم بتایا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہو گا کہ انصاف کے تقاضے بر سرِ عدالت جرم کا ثبوت پیش کیے بغیر بُورے نہیں ہوتے۔ورنہ ہر انسان خوب جانتاہے کہ وہ خود کیاہے۔اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ اِس کا مختاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرااُسے بتائے کہ وہ کیاہے۔ ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھو کہ دیے سکتاہے، کیکن اسے خو د تو معلوم ہو تاہے کہ وہ حجوط بول رہاہے۔ ایک چور لا کھ حیلے اپنی چوری کو جھیانے کے لیے اختیار کر سکتاہے، مگر اس کے اپنے نفس سے توبیہ بات مخفی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے۔ ایک گمر اہ آدمی ہز ار دلیلیں پیش کر کے لو گوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے۔ کہ وہ جس کفریا دہریت یاشر ک کا قائل ہے وہ در حقیقت اس کی ایماند ارانہ رائے ہے، لیکن اس کا اپناضمیر تواس سے بے خبر نہیں ہو تا کہ ان عقائد پر وہ کیوں جماہو ا ہے اور ان کی غلطی سمجھنے اور تسلیم کرنے سے دراصل کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ ایک ظالم، ایک بد دیانت، ایک بد کر دار، ایک حرام خور، اپنی بد اعمالیوں کے لیے طرح طرح کی معذرتیں پیش کر کے خود اینے ضمیر تک کامنہ بند کرنے کی کوشش کر سکتاہے تا کہ وہ اسے ملامت کرنے سے باز آ جائے اور یہ مان لے کہ واقعی کچھ مجبوریاں، کچھ مصلحتیں، کچھ ضرور تیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہاہے، لیکن اس کے باوجو دائس کو بیہ علم تو بہر حال ہو تاہی ہے کہ اس نے کس پر کیا ظلم کیاہے، کس کاحق ماراہے، کس کی عصمت خراب کی ہے، کس کو دھو کا دیاہے، اور کن ناجائز طریقوں سے کیا پچھ حاصل کیاہے۔اس لیے آخرت کی عدالت میں پیش ہوتے وقت ہر کافر، ہر منافق، ہر فاسق وفاجر اور مجر م خود جانتا ہو گا کہ وہ

# کیا کرکے آیاہے اور کس حیثیت میں آج اپنے خداکے سامنے کھڑاہے۔

#### سورةالقيمة حاشيه نمبر: 11 🔺

یہاں سے لے کر ''پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذہہ ہے ''تک کی بُوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے، جبیبا کہ ہم دیباجہ مین بیان کر آئے ہیں، نبوت کے ابتدائی دور میں، جبکہ حضور ؓ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اور مشق بوری طرح نہیں ہوئی تھی، آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو بیہ اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو کلام الٰہی آپ کو سنارہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک یاد رہ سکے گایا نہیں، اس لیے آپ وحی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ ایسی ہی صورت اُس وقت پیش آئی جب حضرت جبریل سورہ قیامہ کی بیہ آیات آپ کو سنارہے تھے۔ چنانچہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غورسے سنتے رہیں، اسے یاد کرادینااور بعد میں ٹھیک ٹھیک آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمّہ ہے، آپ مطمئن رہیں کہ اس کلام کا ایک لفظ بھی آپ نہ بھولیں گے نہ تبھی اسے ادا کرنے میں غلطی کر سکیں گے۔ یہ ہدایت فرمانے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام "ہر گزنہیں،اصل بات پیرہے" سے شروع ہو جاتا ہے۔جولوگ اِس پس منظر سے واقف نہیں ہیں وہ اس مقام پر اِن فقروں کو دیکھ کریے محسوس کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کلام میں یہ بالکل بے جوڑ ہیں۔ لیکن اِس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد کلام میں کوئی بے ربطی محسوس نہیں ہوتی۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد درس دیتے دیتے یکا یک بیہ دیکھے کہ طالب علم کسی اور طرف متوجہ ہے اور وہ درس کا سلسلہ توڑ کر طالب علم سے کہے کہ توجہ سے میری بات سنواور اس کے بعد آگے پھر اپنی تقریر نثر وع کر دے۔ بیہ درس

اگر جوں کا تُوں نقل کر کے شائع کر دیا جائے تو جولوگ اس واقعہ سے واقف نہ ہوں گے وہ اس سلسلہ تقریر میں اِس فقرے کو بے جوڑ محسوس کریں گے۔لیکن جو شخص اُس اصل واقعہ سے واقف ہو گا جس کی بناپر یہ فقرہ در میان میں آیا ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ درس فی الحقیقت جُوں کا تُوں نقل کیا گیا ہے، اُسے نقل کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔

اوپر اِن آیات کے در میان یہ فقر ہے بطور جملہ معترضہ آنے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے وہ محض قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ معتر روایات میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے۔ مند احمد، بخاری، مسلم، ترفدی، نسائی، ابن جریر، طبر انی، بیہقی اور دو سرے محد ثین نے متعد دسندوں سے حضرت عبد اللہ بن عباس کی بیہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور پر قر آن نازل ہو تا تھا تو آپ اِس خوف سے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ وُہر انے لگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ لَا تُحَدِّد فِ بِد لِسَآ نَکِ قَلِیہِ السلام کے ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ وُہر انے لگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ لَا تُحَدِّد فِ بِد لِسَآ نَکِ قَلِیہِ اِسْ مِنْ مَا اِن اور دو سرے اکابر مفسرین لِتَحْجَلَ بِدِ۔۔۔۔ بہی بات شَعْمِی، ابنِ زید، ضَحَّاک، حسن بھری، قادہ، مجاہد اور دو سرے اکابر مفسرین سے منقول ہے۔

# سورةالقيمةحاشيهنمبر:12 🔼

اگرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جبریل علیه السّلام قر آن پڑھ کر سُناتے تھے، لیکن چونکه وہ اپنی طرف سے نہیں بلکه الله تعالیٰ کی طرف سے پڑھ سے پڑھ رہے ہوں "جب ہم اِسے پڑھ رہے ہوں "۔

# سورة القيمة حاشيه نمبر: 13 🔺

اِس سے گمان ہو تاہے، اور بعض اکابر مفسرین نے بھی اِس گمان کا اظہار کیا ہے، کہ غالباً ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزولِ وحی کے دوران ہی میں قر آن کی کسی آیت یا کسی لفظ یا کسی حکم کا مفہوم بھی جبریل علیہ السلام سے دریافت کر لیتے تھے، اس لیے حضور گونہ صرف یہ ہدایات کی گئی کہ جب وحی نازل ہور ہی ہواس وقت آپ خاموشی سے اس کو سنیں، اور نہ صرف یہ اطمینان دلایا گیا کہ اُس کا لفظ ٹھیک غریک آپ کے حافظ میں محفوظ کر دیا جائے گا اور قر آن کو آپ ٹھیک اُسی طرح پڑھ سکیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ بلکہ ساتھ سے وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مر عالم بھی گیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مر عالم بھی گیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مر عالم بھی گیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مر کے گا۔

یہ ایک بڑی اہم آیت ہے جس سے چند ایسی اصلی باتیں ثابت ہوتی ہیں جنہیں اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تواُن گر اہیوں سے پچ سکتا ہے جو پہلے بھی بعض لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور آج پھیلارہے ہیں۔

اوّلاً، اِس سے صریح طور پر ثابت ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے آپ کو ایساعلم دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے احکام و فرامین، اُس کے اشارات، اُس کے الفاظ اور اس کی مخصوص اصطلاحات کا جو مفہوم و مدعا حضور ؓ کو سمجھایا جاتا تھاوہ اگر قرآن ہی میں درج ہو تا تو یہ کہنے کی مخصوص اصطلاحات کا جو مفہوم و مدعا حضور ؓ کو سمجھایا جاتا تھاوہ اگر قرآن ہی میں درج ہو تا تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کا مطلب سمجھا دینا یا اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، کیونکہ وہ تو پھر قرآن ہی میں مل جاتا۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مطالبِ قرآن کی تفہیم و تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی وہ بہر حال الفاظِ قرآن کے ماسوا تھی۔ یہ وحی خَفِی کا ایک اور ثبوت ہے جو ہمیں طرف سے کی جاتی تھی وہ بہر حال الفاظِ قرآن کے ماسوا تھی۔ یہ وحی خَفِی کا ایک اور ثبوت ہے جو ہمیں

قر آن سے ملتا ہے (قر آن مجید سے اس کے مزید ثبوت ہم نے اپنی کتاب "سنّت کی آئینی حیثیت "میں صفحات 94۔95۔اور صفحات 118 تا 125 میں پیش کر دیے ہیں) ۔

ثانیاً، قر آن کے مفہوم و مدعا اور اس کے احکام کی بیہ تشر سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی آخر اِسی لیے تو بتائی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اُس کے مطابق لو گوں کو قرآن سمجھائیں اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیں۔اگریہ اُس کا مدعانہ تھا اور یہ تشریح آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ آپ اپنی ذات کی حد تک اس علم کو محدود رکھیں تو یہ ایک بے کار کام تھا، کیونکہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں اِس سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔اس لیے صرف ایک بیو قوف آدمی ہی ہی کہ سکتاہے کہ تشریح علم سرے سے کوئی تشریعی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل آیت 44 مين فرمايا بو وَأَنْزَلْنَا اللَّيْكُ الذِّكُولِيُّ مَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ اللَّهِمُ، "اوراك نبي، يه ذكر جم في تم یر اس لیے نزل کیاہے تا کہ تم لو گوں کے سامنے اُس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو اُن کے لیے اُ تار ی گئی ہے ''۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم ، النحل، حاشیہ 40۔ اور قرآن میں چار جگہ الله تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کی آیات سنا دیناہی نه تقابلكه إس كتاب كي تعليم دنيا بهي تقا\_ (البقره، آيات 129-151 آلِ عمران،164-الجمعه، 2- ان سب آیات کی تشریح ہم "سنت کی آئینی حیثیت "میں صفحہ 74سے 77 تک تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں) اس کے بعد کوئی ایسا آدمی جو قرآن کومانتا ہواس بات کو تسلیم کرنے سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ قرآن کی صحیح ومستند، بلکہ فی الحقیقت سر کاری تشریح صرف وہ ہے جور سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرمادی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی تشریح نہیں ہے بلکہ خود قرآن کے نازل کرنے والے خدا کی

بتائی ہوئی تشر تک ہے۔اس کو چھوڑ کریا اُس سے ہٹ کر جو شخص بھی قرآن کی کسی آیت یااس کے کسی لفظ کا کوئی من مانا مفہوم بیان کرتاہے وہ ایسی جسارت کرتاہے جس کا ارتکاب کوئی صافِ ایمان آدمی نہیں کر سکتا۔

ثالثاً، قر آن کا سر سری مطالعہ بھی اگر کسی شخص نے کیا ہو تووہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں بکثرت با تیں ایسی ہیں جنہیں ایک عربی داں آدمی محض قر آن کے الفاظ پڑھ کریہ نہیں جان سکتا کہ اُن کا حقیقی مدعا کیا ہے اور اُن میں جو تھم بیان کیا گیا ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر لفظ صلٰوۃ ہی کولے کیجیے۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد اگر کسی عمل پر سب سے زیادہ زور دیا گیاہے تووہ صلٰوۃ ہے۔ لیکن محض عربی لغت کی مد د سے کوئی شخص اس کا مفہوم تک متعیّن نہیں کر سکتا۔ قر آن میں اس کا ذکر بار بار دیکھ کر زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ سمجھ سکتا ہے وہ بیرہے کہ عربی زبان کے اِس لفظ کو کسی خاص اصطلاحی معنی میں استعمال کیا گیاہے، اور اس ہے مر اد غالباً کوئی خاص فعل کیاہے۔ جسے انجام دینے کا اہل ا بمان سے مطالبہ کیا جارہا ہے۔ لیکن صرف قر آن کو پڑھ کر کوئی عربی داں پیہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ خاص فعل کیاہے اور کس طرح اسے ادا کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے تبھیخے والے نے اپنی طرف سے ایک معلم کو مقرر کر کے اپنی اس اصطلاح کا مفہوم اسے ٹھیک ٹھیک نہ بتایا ہو تا اور صلوۃ کے حکم کی تغمیل کرنے کاطریقہ پوری وضاحت کے ساتھ اسے نہ سکھا دیا ہو تا تو کیا صرف قر آن کو پڑھ کر دنیا میں کوئی دو مسلمان بھی ایسے ہو سکتے تھے جو تھم صلوۃ پر عمل کرنے کی کسی ایک شکل پر متفق ہو جاتے؟ آج ڈیڑھ ہز اربرس سے مسلمان نسل در نسل ایک ہی طرح جو نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا کے ہر گوشے میں کروڑوں مسلمان جس طرح نماز کے تھم پریکساں عمل کررہے ہیں،اس کی وجہ یہی توہے کہ اللہ تعالی نے ر سول الله صلی الله علیه وسلم پر صرف قر آن کے الفاظ ہی وحی نہیں فرمائے تھے بلکہ ان الفاظ کا مطلب بھی آپ کو پوری طرح سمجھا دیا تھا، اور اسی مطلب کی تعلیم آپ ان سب لو گوں کو دیتے چلے گئے جنہوں نے قر آن کو اللہ کی کتاب اور آپ کو اللہ کار سول مان لیا۔

رابعاً، قرآن کے الفاظ کی جو تشریح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کی جو تعلیم امت کو دی، اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے یاس حدیث و سنت کے سواکوئی نہیں ہے۔ حدیث سے مراد وہ روایات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کے متعلق سند کے ساتھ اگلوں سے پیچپلوں تک منتقل ہوئیں۔ اور سنت سے مر اد وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تعلیم سے مسلم معاشرے کی انفرادی واجتماعی زندگی میں رائج ہوا، جس کی تفصیلات معتبر روایتوں سے بھی بعد کی نسلوں کو اگلی نسلوں سے ملیں، اور بعد کی نسلوں نے اگلی نسلوں میں اس پر عملدرآ مد ہوتے بھی دیکھا۔اس ذریعہ علم کو قبول کرنے سے جو شخص انکار کر تاہے وہ گویا بیہ کہتا ہے كه الله تعالى نے شُرِّاتٌ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فرماكر قرآن كامطلب اليخرسول كوسمجما دينے كى جو ذمه دارى لی تھی اسے پورا کرنے میں معاذ اللہ وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ بیہ ذمہ داری محض رسول کو ذاتی حیثیت سے مطلب سمجھانے کے لیے نہیں لی گئی تھی، بلکہ اس غرض کے لیے لی گئی تھی کہ رسول کے ذریعہ پوری امت کو کتاب الہی کا مطلب سمجھایا جائے، اور حدیث و سنت کے ماخد قانون ہونے کا انکار کرتے ہی آپ سے آپ بیدلازم آجاتا ہے کہ اللہ تعالی اس ذمہ داری کو پورانہیں کر سکاہے، اعاذنا الله من ذالك۔ اس کے جواب میں جو شخص بیہ کہتاہے کہ بہت سے لو گوں نے حدیثیں گھڑ بھی تولی تھیں اس سے ہم کہیں گے کہ حدیثوں کا گھڑ اجاناخو داس بات کاسب سے بڑا ثبوت ہے کہ آغاز اسلام میں پوری امت رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے اقوال واعمال کو قانون کا درجہ دیتی تھی ورنہ آخر گر اہی چیلانے والوں کو جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جعل سازلوگ وہی سکے تو جعلی بناتے ہیں جن کا بازار میں چلن ہو۔
جن نوٹوں کی بازار میں کوئی قیمت نہ ہوا نہیں کون ہو قوف جعلی طور پر چھاپے گا؟ پھر الی بات کہنے والوں کو شاید ہیہ معلوم نہیں ہے کہ اس امت نے اول روز سے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ جس ذات پاک نے اقوال وافعال قانون کا درجہ رکھتے ہیں اس کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے ، اور جتنا بھتنا غلط باتوں کے اس ذات کی طرف منسوب ہونے کا خطرہ بڑھتا گیا اتناہی اس امت کے خیر خواہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے چلے گئے کہ صحیح کو غلط سے ممیز کیا جائے۔ صحیح و غلط روایات کی تمیز کا یہ علم ایک بڑا عظیم زیادہ انشان علم ہے جو مسلمانوں کے سواد نیا کی کسی قوم نے آج تک ایجاد نہیں کیا، سخت بدنصیب ہیں وہ لوگ جو الشان علم ہے جو مسلمانوں کے سواد نیا کی کسی قوم نے آج تک ایجاد نہیں کیا، سخت بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس علم کو حاصل کیے بغیر مغربی مستشر قین کے بہکائے میں آکر حدیث و سنت کو نا قابل اعتبار ٹھیر اتے ہیں اس علم کو حاصل کیے بغیر مغربی مستشر قین کے بہکائے میں آکر حدیث و سنت کو نا قابل اعتبار ٹھیر اتے ہیں۔

# سورةالقيمةحاشيهنمبر:14 △

یہاں سلسلہ کلام پھر اُسی مضمون کے ساتھ جُڑ جاتا ہے جو پچے کے جملہ معترضہ سے پہلے چلا آر ہاتھا۔ ہر گز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے انکارِ آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خالقِ کائِنات کو قیامت بر پا کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے۔

## سورةالقيمةحاشيهنمبر:15 △

وہ انکار آخرت کی دوسری وجہ ہے پہلی وجہ آیت نمبر 5 میں بیان کی گئی تھی کہ انسان چو نکہ فجور کی کھلی حچوٹ چاہتاہے اور ان اخلاقی پابند یوسے بچناچاہتاہے جو آخرت کوماننے سے لازماً اس پر عائد ہوتی ہے اس

لیے دراصل خواہشاتِ نفس اسے انکار آخرت پر اُبھارتی ہے اور پھر وہ عقلی دلیلیں بگاڑ تاہے تا کہ اپنے اس انکار کو معقول ثابت کرے اب دوسری وجہ بیہ بیان کی جارہی ہے منکرینِ آخرت چونکہ تنگ نظر اور کو تاہ بیں ہیں اس لیے اُن کی نگاہ میں ساری اہمیت انہیں نتائج کی ہیں جو اسی دنیامیں ظاہر ہوتے ہیں اور اُن نتائج کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے جو آخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فائدہ یالذّت یا خوشیاں یہاں حاصل ہو جائے اسی کی طلب میں ساری محنتیں اور کوششیں کھیا دینی چاہیں کیونکہ اسے پالیا تو گویاسب کچھ یالیا، خواہ آخرت میں اس کا انجام کتنا ہی برا ہو۔ اسی طرح ان کا خیال بیر ہے کہ جو نقصان یا تکلیف یارنج وغم یہاں پہنچ جائے وہی دراصل بچنے کے قابل چیزہے، قطع نظر اس سے کے اُس کوبر داشت کر لینے کا کتنا ہی بڑا اجر آخرت میں مل سکتا ہو وہ نقتہ سو داجاہتے ہیں آخرت جیسی دور کی چیز کے لیے وہ نہ آج کے کسی نفع کو چیوڑ سکتے ہیں نہ کسی نقصان کو گوارہ کر سکتے ہیں اس اندازِ فکر کے ساتھ جب وہ آخرت کے مسکے پر عقلی بحثیں کرتے ہیں تو دراصل وہ خالص عقلیت نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے یہ اندازِ فکر کام کررہا ہو تاہے جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ بہر حال یہی ہو تاہے کہ آخرت کو نہیں مانناہے، خواہ اندرسے ان کا ضمیر بکار بکار کر کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے امکان و قوع اور وجوب کی جو دلیلیں قر آن میں دی گئی ہیں وہ نہایت معقول ہیں اور اس کے خلاف جو استدلال وہ کر رہے ہیں وہ نہایت بو داہے۔

#### سورةالقيمةحاشيهنمبر:16 🔼

لینی خوش سے دمک رہے ہو نگے، کیونکہ جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے وہ ٹھیک اُن کے یقین کے مطابق سامنے موجود ہوگی، اور جس آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا کے ناجائز فائدے چھوڑے اور برحق نقصان بر داشت کیے تھے اس کو فی الواقع اپنی آئکھوں کے سامنے بر پاہوتے دیکھ کر انہیں یہ اطمینان

حاصل ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے رویۃ زندگی کے متعلق بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، اب وہ وفت آگیا ہے جبوہ اس کا بہترین انجام دیکھیں گے۔

#### سورةالقيمة حاشيه نمبر:17 🛆

مفسرین میں سے بعض نے اسے مجازی معنی میں لیاہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھنے کے الفاظ محاور بے کے طور پر اُس سے تو قعات وابسطہ کرنے ، اس کے فیصلہ کا انتظار کرنے ، اس کے کرم کا امید وار ہونے کے معنی میں بولے جاتے ہیں، حتٰی کہ ایک اندھا بھی یہ کہتاہے کہ میری نگاہ میں تو فلاں شخص کی طرف لگی ہوئی ہے کہ وہ میرے لیے کیا کر تاہے۔ لیکن بکثرت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ بیر ہے کہ آخرت میں اللہ کے مقرم بندوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو گا۔ بخاری كى روايت ہے كىد إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيمَاناً۔"تم اچنے رب كو علانيه ديكھو گے۔"مسلم اور ترمذى میں حضرت صُہیب کی روایت ہے کہ حضورؓ نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تواللہ تعالی ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ میں تہہیں مزید کچھ دُوں؟ وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے ؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیااور جہنم سے بچانہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پر دہ ہٹادے گا اور ان لو گوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو گا کہ وہ اپنے رب کی دیدسے مشرف ہوں، اوریہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیاہے کہ لِلَّذِیْنَ آخسَنُو اکْحُسْنیٰ وَذِیّادَةٌ لِعِنْ "جن لو گول نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی "۔ (یونس۔26) بخاری ومسلم میں حضرت ابو سعید خُدری اور حضرت ابو ہُریرہ سے روایت ہے کہ لو گول نے بوچھا یار سول اللہ، کیا ہم قیامت کے روز

اینے رب کو دیکھیں گے ؟ حضور انے فرمایا کیا تمہیں سورج اور جاند کو دیکھنے میں کوئی دفت ہوتی ہے جبکہ پہج میں بادل بھی نہ ہوں؟لو گوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایااس طرحتم اپنے رب کو دیکھوگے۔اس مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت بخاری ومسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے۔مسند احمد، ترمذى، دار قطنى، ابن جرير ابن المنذر، طبر انى، يَنقبى، ابن ابي شَيبه اور بعض دوسرے محدثين نے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اہلِ جنت میں کم سے کم درجہ کوجو آ دمی ہو گاوہ اپنی سلطنت کی وسعت دوہز ارسال کی مسافت تک دیکھے گا ، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز دو مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے پھر حضور ؓ نے یہی آیت پڑھی کہ "اُس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہونگے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہونگے"۔ ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، پھر جب تک اللہ ان سے پر دہ نہ فرمالے گااس وفت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے اور اسی کی طرف د کیھتے رہیں گے۔ یہ اور دوسری بہت سی روایات ہیں جن کی بنا پر اہلسنت قریب قریب بالا تفاق اس آیت کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ آخرت میں اہلِ جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو نگے۔ اور اس کی تاکید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ کَلّآ اِنَّا هُمْ عَنْ دَّبِّهِمْ يَوْمَهِن لَّمَحْجُوْبُوْنَ" ہر گز نہیں، وہ (یعنی فُجّار) اس روز اپنے رب کی دید سے محروم ہونگے "(المُطففین۔15)۔اس سے خو دبخو دییہ نتیجہ نکلتاہے کہ بیہ محرومی فُجّار کے لیے ہو گی نہ کہ ابرار کے

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان خدا کو دیکھے کیسے سکتا ہے؟ دیکھنے کے لیے تولازم ہے کہ کوئی چیز

کسی خاص جہت ، مقام ، شکل اور رنگ میں سامنے موجو د ہو ، روشنی کی شعاعیں اُس سے مُنعکس ہو کر انسان کی آنکھ پر پڑیں اور آنکھ سے دماغ کے مرکز بینائی تک اس کو تصویر منتقل ہو۔ کیا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق اِس طرح قابلِ دید ہونے کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ سکے؟ لیکن یہ سوال دراصل ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس میں دو چیزوں کے در میان فرق نہیں کیا گیاہے۔ ایک چیز ہے دیکھنے کی حقیقت اور دوسری چیز ہے دیکھنے کا فعل صادر ہونے کی خاص صورت جس سے ہم اِس دنیامیں آشا ہیں۔ دیکھنے کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے والے میں بینائی کی صفت موجود ہو، وہ نابینانہ ہو، اور دیکھی جانے والی چیز اُس پر عیاں ہو،اس سے مخفی نہ ہو۔ لیکن دینامیں ہم کو جس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ ہو تاہے وہ صرف دیکھنے کی وہ خاص صورت ہے جس سے کوئی انسان یا حیوان بالفعل کسی چیز کو دیکھا کر تاہے ، اور اس کے لیے لا محالہ بیہ ضروری ہے کہ دیکھنے والے کے جسم میں آنکھ نامی ایک عضو موجو دہو، اُس عضو میں بینائی کی طافت یائی جاتی ہو، اُس کے سامنے ایک ایسی محدُود مجسم ّرنگ دار چیز حاضر ہو جس سے روشنی کی شعاعیں منعکس ہو کر آنکھ پرپڑیں، اور آنکھ میں اس کی شکل ساسکے۔اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے کی حقیقت کا عملی ظہور صرف اُسی خاص صورت میں ہو سکتا ہے جس سے ہم اِس دنیا میں واقف ہیں تو یہ خو د اُس کے اپنے دماغ کی تنگی ہے، ورنہ در حقیقت خدا کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بیثار صور تیں ممکن ہیں جن کا ہم تصوّر بھی نہیں کر سکتے۔اس مسکے میں جو شخص الجتاہے وہ خو دبتائے کہ اس کا خد ابینا ہے یانابینا؟ اگر وہ بینا ہے اور اپنی ساری کا ئنات اور اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہاہے تو کیاوہ اسی طرح آنکھ نامی ایک عضو سے دیکھ رہاہے جس سے دنیا میں انسان و حیوان دیکھ رہے ہیں ، اور اس سے بینائی کے فعل کاصُدور اُسی طریقے سے ہورہاہے جس طرح ہم سے ہو تاہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے، اور جب اس کا جواب نفی میں ہے تو آخر کسی صاحب عقل و فہم انسان کو بیہ سمجھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ آخرت

میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اس مخصوص شکل میں نہیں ہو گا جس میں انسان دنیا میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، بلکہ وہاں دیکھنے کی حقیقت کچھ اور ہو گی جس کام ہم یہاں ادراک نہیں کر سکتے؟ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ہمارے اس سے زیادہ مشکل ہے جتنا ایک دوبرس کے بچے کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے حالا نکہ جوان ہو کر اسے خود اُس سے سابقہ پیش آنا ہے۔

#### سورة القيمة حاشيه نمبر: 18 🔼

اس "ہر گزنہیں" کا تعلق اسی سلسلہ کلام سے ہے جو اوپر سے چلا آر ہاہے ، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں مرکر فناہو جاناہے اور اپنے رب کے حضور واپس جانا نہیں ہے۔

#### سورة القيمة حاشيه نمبر: 19 🔼

اصل میں لفظ رَاقِ استعال ہواہے جو رُقیہ سے بھی ماخو ذہو سکتا ہے جس کے معنی تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک کے ہیں، اور رَقی سے بھی، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ آخر وقت میں جب مریض کے تیار داری ہر دوا دارو سے مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ اربے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے ہی کو تلاش کر وجو اس کی جان بچالے۔ اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ اس وقت فرشتے کہیں کہ اس روح کو کیسے لے کر جانا ہے؟ ملا نکہ عذاب کو یا ملا نکہ رحمت کو؟ بالفاظ دیگر اسی وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا کس حیثیت میں عالم آخرت کی طرف جارہا ہے نیک انسان ہو گا تو ملا نکہ رحمت ہی سے لے جائیں گے، اور بد انسان ہو گا تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہ پھٹیں گے اور عذاب کے فرشتے اس کے قریب بھی نہ پھٹیں گے اور عذاب کے فرشتے اس کے قریب بھی نہ پھٹیں گے اور عذاب کے فرشتے اس کے قریب بھی نہ پھٹیں گے اور عذاب کے فرشتے اسے گر فتار کرکے لے جائیں گے۔

#### سورة القيمة حاشيه نمبر: 20 🔼

مفسرین میں سے بعض نے لفظ ساق (پنڈلی) کو عام لُغوی معنی میں لیا ہے اور اس کے لحاظ سے مردہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت جب ٹانگیں سوکھ کر ایک دوسری سے جڑ جائیں گی۔ اور بعض نے عربی محاورے کے مطابق ایسے شدت اور سختی اور مصیبت کے معنی میں لیا ہے، یعنی اس وقت دومصیبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، ایک د نیا اور اس کی ہر چیز سے جدا ہو جانے کی مصیبت اور دوسری عالم آخرت میں ایک مجرم کی حیثیت سے گر فار ہو کر جانے کی مصیبت ہے مرکا فرومنا فق اور ہر فاسق و فاجر کوسابقہ پیش آئے گا۔

#### ركو۲۶

فَلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى فَيْ وَلْحِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى فَيْ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَظَّى فَي اَوْلَى لَكَ فَاوْلِي فَي اَوْلَى اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ

رکوع ۲

مگر اُس نے نہ سے مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ مجھٹلا یا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا<mark>21</mark>۔ بیروش تیرے ہی لیے سزاوار مے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں بیروش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں بیروش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اور تجھی کو زیب دیتی ہے <mark>22</mark>۔

کیا 23 انسان نے یہ سمجھ رکھاہے کہ وہ ٹوئہی مہمل جھوڑ دیاجائے گا 24 ؟ کیاوہ ایک حقیر پانی کانطفہ نہ تھا جو ﴿ رحم مادر میں ﴾ ٹرکا جاتا ہے ؟ پھر وہ ایک لوتھڑ ابنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضا درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دوقشمیں بنائیں۔ کیاوہ اِس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کردے 25 ؟ ۲۴

# سورة القيمة حاشيه نمبر: 21 🛕

مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھااس نے وہ سب پچھ سُناجو اوپر کی آیات میں بیان کیا گیا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے انکار ہی پر اڑار ہا اور یہ آیات سننے کے بعد اکر تاہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مجاہد، قادہ اور ابنِ زید کہتے ہیں کہ یہ شخص ابو جہل تھا۔ آیت کے الفاظ سے بھی یہی ظاہر ہو تا ہے کہ وہ کوئی ایک شخص تھا جس نے سورہ قیامہ کی مٰہ کورہ بالا آیات سننے کے بعد یہ طرزِ عمل اختیار کیا۔ اس آیت کے یہ الفاظ کہ " اس نے نہ بھی مانا اور نہ نماز پڑھی "خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں۔ ان سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی صدافت تسلیم کرنے کا اوّلین اور لاز می تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ شریعت الٰہی کے دو سرے احکام کی تعمیل کی نوبت تو بعد ہی میں آتی ہے، لیکن ایمان کے اقرار کے بعد پچھ زیادہ میت نہیں گزرتی کہ نماز کاوقت آ جا تا ہے اور اُسی وقت یہ معلوم ہو جا تا ہے کہ آدمی نے زبان سے جس چیز کے ماننے کا اقرار کیا ہے وہ واقعی اس کے دل کی آواز ہے یا محض جا تا ہے کہ آدمی نے زبان سے جس چیز کے ماننے کا اقرار کیا ہے وہ واقعی اس کے دل کی آواز ہے یا محض ایک ہوا ہے جو اُس نے چند الفاظ کی شکل میں مُنہ سے نکال دی ہے۔

## سورة القيمة حاشيه نمبر: 22 🛕

مفسرین نے آؤنی لکف کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ تُف ہے تجھ پر۔ ہلاکت ہے تیرے لیے۔ خرابی، یا تباہی، یا کمبخی ہے تیرے لیے۔ لیکن ہمارے نزدیک موقع و محل کے لحاظ سے اس کا مناسب ترین مفہوم وہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ "جب تو اپنے خالق کفر کرنے کی جُرت کر چکا ہے تو پھر تجھ جیسے آدمی یہی چال زیب دیتی ہے جو تو چل رہا ہے۔ "یہ اسی طرح کا طنزیہ کلام ہے جسے قر آن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ دوزخ میں عذاب دیتے ہوئے مجرم انسان سے کہا جائے گا کہ ذُق إِنَّ کَ

أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِيْمُ،" لَي حِكُم اس كامز ا، براز بردست عزت دار آدمی ہے تو۔" (الدخان، 49)

# سورة القيمة حاشيه نمبر: 23 🔼

اب کلام کو ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کا اعادہ کیا جارہاہے جس سے کلام کا آغاز کیا گیا تھا، یعنی زندگی بعدِ موت ضروری بھی ہے اور ممکن بھی۔

# سورةالقيمة حاشيه نمبر: 24 🛕

عربی زبان میں ابِلُ سُدی اُس اونٹ کے لیے بولتے ہیں جو یو نہی جھوٹا پھر رہا ہو، جد هر چاہے جڑھتا بھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والانہ ہو۔ اسی معنی میں ہم شُتر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان نے اپنے آپ کوشنر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خالق نے اس زمین میں غیر ذہبہ دار بناکر چھوڑ دیا ہو؟ کوئی فرض اس پر عائد نہ ہو؟ کوئی چیز اس کے لیے ممنوع نہ ہو؟ اور کوئی وقت ایسا آنے والانہ ہو جب اس سے اس کے اعمال کی بازیر س کی جائے؟ یہی بات ایک دوسرے مقام پر قر آن مجید میں اس طرح بیان کی گئ ہے کے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا: اَفَحَسِبْتُمُ آتَمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثًا قَانَّكُمْ اللَيْنَالَا تُرْجَعُونَ - "كياتم ني سجه ركهاتها كه بم ني تنهين فضول بي پیدا کیاہے اور تنہیں تبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آناہے؟"(المومنون۔115)۔ان دونوں مقامات پر زندگی بعدِ موت کے واجب ہونے کی دلیل سوال کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ سوال کا مطلب بیہ ہے کہ کیا واقعی تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھاہے؟ کیا تمہیں اپنے اور جانور میں یہ کھلا فرق نظر نہیں آتا کہ وہ بے اختیار ہیں اور تم بااختیار ، اس کے افعال میں اخلاقی حُسن وقتح کاسوال پیدا نہیں ہو تا اور تمہارے افعال میں یہ سوال لازماً پیدا ہو تاہے؟ پھرتم نے اپنے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ ہیں۔ اسی طرح تم بھی ہو؟ جانوروں کے دوبارہ زندہ کر کے نہ اُٹھائے جانے کی مقبول وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے صرف اپنی جِبات کے لگے بندھے تقاضے پورے کیے ہیں، اپنی عقل سے کام لے کر کوئی فلسفہ تصنیف نہیں کیا، کوئی مذہب ایجاد نہیں کیا، کسی معبود نہیں بنایانہ خود کسی کامعبود بنا، کوئی کام ایسانہیں کیا جسے نیک یابد کہا جاسکتا ہو، کوئی اچھی یابُری سنت جاری نہیں کی جس کے اثرات نسل در نسل چلتے رہیں اور وہ ان پر کسی اجریاسز ا کا مستحق ہو۔ لہذاوہ اگر مر کر فناہو جائے توبیہ سمجھ میں آنے کے قابل بات ہے کیونکہ اس پر اپنے کسی عمل کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی جس کی بازیر س کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرکے اٹھانے کی کوئی حاجت ہو۔ لیکن تم حیات بعدِ موت سے کیسے معاف کیے جاسکتے ہو جبکہ عین اپنی موت کے وقت تک تم ایسے اخلاقی افعال کرتے رہتے ہو جن کے نیک یابد ہونے اور جزایا سزا کے مستو جب ہونے کا تمہاری عقل خود حکم لگاتی ہے؟ جس آدمی نے کسی بے گناہ قتل کیا اور فوراً ہی اجانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کیا تمہارے نز دیک اس کونِلوُہ ( Scot free ) حجبوٹ جانا جا ہے اور اس ظالم کا بدلہ اسے تبھی نہ ملنا جاہیے؟ جو آدمی دنیا میں کسی ایسے فساد کا بیج ہو گیا جس کا خمیازہ اس کے بعد صدیوں تک انسانی نسل بھگتی رہیں، کیا تمہاری عقل واقعی اس بات پر مطمئن ہے کہ اسے بھی کسی بُھنگے یا ٹڈے کی طرح مر کر فنا ہو جانا چاہیے اور تبھی اٹھ کر اپنے ان کر تو توں کی جواب دہی نہیں کرنی چاہیے جن کی بدولت ہز ارون لا کھوں انسانوں کی زند گیاں خراب ہوئیں ؟ جس آدمی نے عمر بھر حق وانصاف اور خیر وصلاح کے لیے اپنی جان لڑائی ہو اور جیتے جی مصیبتیں ہی بھگتار ہا ہو کیاتمہارے خیال میں وہ بھی حشرات الارض ہی کی قسم کی کوئی مخلوق ہے جسے اپنے اس اعمال کی جزایانے کا کوئی حق نہیں ہے؟

#### سورة القيمة حاشيه نمبر: 25 🛕

یہ حیات بعدِ موت کے امکان کی دلیل ہے۔ جہاں تک اُن لو گوں کا تعلق ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی نطفے سے تخلیق ک آغاز کر کے بُور اانسان بنا دینے تک کاسارا فعل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت کا کر شمہ ہے ان کے لیے توفی الحقیقت اس دلیل کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خواہ کتنی ہی ڈِھٹائی برتیں، ان کی عقل تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو خدااس طرح انسان کو دنیامیں پیدا کر تاہے وہ دوبارہ بھی اسی انسان کو وجو ہد میں لے آنے پر قادر ہے۔ رہے وہ لوگ جو اس صر یکے حکیمانہ فعل کو محض اتفا قات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، وہ اگر ہٹ د هر می پر تُلے ہوئے نہیں ہیں تو آخران کے پاس اس بات کی کیا توجیہ ہے کہ آغازِ آفرنیش سے آج تک د نیائے ہر ھے اور ہر قوم میں کس طرح ایک ہی نوعیت کے تخلیقی فعل کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش مسلسل اِس تناسب سے ہوتی چلی جار ہی ہے کہ کہیں کسی زمانے میں بھی ایسانہیں ہوا کہ کسی انسانی آبادی میں صرف لڑکے یا صرف لڑ کیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں اور آئندہ اُس کی نسل چلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے؟ کیا یہ بھی اتفا قاً ہی ہوئے چلا جار ہاہے؟ اتنابڑا دعویٰ کرنے کے کیے آدمی کو کم از کم اتنابے شرم ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کر بے تکلف ایک روزییہ دعویٰ کر بیٹھے کہ لندن اور نیویارک، ماسکو اور بیکنگ اتفا قاً آپ سے آپ بن گئے ہیں (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد سوم، الروم، حواشي 27 تا30 \_ جلد چهارم، الشوري، حاشيه 77) \_

متعد دروایات سے معلوم ہو تاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کوپڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے اِس سوال کے جو اب میں مجھی ہیں کہوں نہیں)، مجھی شبطنے کا اللہ تقالیٰ فی اللہ تعالیٰ اللہ میں کہوں نہیں)، مجھی شبطنے کا اللہ تقانی دواؤد)۔ ابو خداوند، کیوں نہیں) اور مجھی شبطانی قبلیٰ فرمایا کرتے تھے (ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو دواؤد)۔ ابو

داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم سورہ تین میں آیت اکینس الله با کے تکھر الحکا کے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟) پڑھوتو کہوبہا وَاَنَا عَلیٰ ذَالِكَ مِنَ الشَّا هِدِینَ (کیوں نہیں، میں اِس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں)۔ اور جب سورہ قیامہ کی یہ آیت پڑھوتو کہوبہا۔ اور جب سورہ مرسَلات کی آیت فَدِاَیِّ حَدِیْتٍ بَعْدَهُ یُوْمِ نُونَ (اس قرآن کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟) پڑھوتو کہوا مَنَّا بِا للّٰهِ (ہم اللّٰہ پر ایمان لائے)۔ اسی مضمون کی روایات امام احمد، ترمذی، ابن المُنذر، ابن مردُویہ، یُنَقَی اور حاکم نے بھی نقل کی ہیں۔